## موجوده حالات میں مسلمان کیا کریں؟

از حضریت مولا ناسیدا بوانحسن علی ندوی رحمهٔ الشعلیه

> ناسر سید احمد شهید اکیڈ می دارم فات رائے برلی

بلوائیوں کا پوراساتھ دیا، اس سے ملک کی سیکولر بنیادی بال کررہ کئیں، اور
سیمسوں ہونے لگا کہ شاید اس ملک پیم صرف تشدد پبندی، فرقہ واریت
اور ہندوتو کا قانون نافذہ بسم کو پورے ملک میں جاری کرنے کے لئے
جارجیت پبند ہندو جماعتیں پوری آزادی کے ساتھ سرگرم عمل ہیں سے
صورت حال مسلماتوں کے لئے ہوئی تشویشناک ہے، اورا کی گئر سے ہے
مسلماتوں کا مستقبل کیا ہوگا ان لوگوں کو کس طرح اس ملک میں رہنا ہے،
اور کیے اپنی افادیت اور کس وجہ ہیں اپنی طاقت وقوت ارادی اورا شماد کا

ظاہرہ کرتاہے۔ زرِنظر مضمون میں ان ہی بچیدہ سوالات کے جوابات مضمر ہیں۔

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی عروی نور الله مرقدهٔ نے بیمضمون اس وفت قامبند فرمایا تھا جب مسلمان ،۳ رو کتو بر و 199ء کے فسا دات سے متاثر تھے اور اس طرح کے سوالات ولوں میں پیدا ہونے گئے تھے تو حضرت والا رحمۃ الله علیہ نے اپنے موثر اور بلیغ اسلوب میں پوری اسلامی

تاریخ کوسا سفر کھتے ہوئے حال دل پیش کیا تھا.

## عرض ناشر

المراکور والا می خون آلود مج جوبلاکت و پر بادی کا طوفان کے تعدید جوبلاکت و پر بادی کا طوفان کے تعدید جانے کتے فساوات ہوئے، بایری مجد شہید کی گئی، جگہ جگہ مسلمانوں کے ساتھ آگ وخون کی مولی تھیلی گئی، یہ قعہ کو کی نیاز تھا، ملک کی تقییم کے بعد سے ملک کے طول وعرض میں گاہ ویک ہے بیک میرات کے حالیہ فساوات نے جس کا ہے وہ کا ہے بیک ہے لیک سوالیہ نشان کھڑا کردیا ہے شاید تی اس سے طرح مسلمانوں کے لئے ایک سوالیہ نشان کھڑا کردیا ہے شاید تی اس سے کھر سے میں مورت حال جی آئی ہوجس طرح منظم طور پر سب پچھ کیا گیا، اور کومت ندمرف یہ کہ خاموش تماشائی بنی رہی، بلکہ آ تھے پر دھکر اس نے مورت درمرف یہ کہ خاموش تماشائی بنی رہی، بلکہ آ تھے پر دھکر اس نے

بسمالثدالرطن الرجيم

ٱلْحَمَّدُ لَلَّهِ وَحَدَّهُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنُ لَا نَبِئَ بَعَدَهُ اس دقت پوداعالمِ اسلام فاص الحور پر ادا ملک بیژومتان (ج

اس وقت پوراعالم اسلام خاص طور پر ہمارا ملک ہندوستان (ج صد بوں تک اسلامی اقد ار، عزت وشرف اوراسلامی علوم وفنون کا مرکز رہا ہے، اور جہاں البی زیروست اصلامی تحریکیں مسلحین اور علامے

ر تا تعین بیدا ہوئے جن کی دعوت واثر ات عالم اسلام کے دور در از ملکوں کک بینچے ) ایک ایسے آز ماکٹی دور سے گذر دیا ہے جس کی نظیر گذشتہ تاریخ میں صدیوں تک نیس ملتی ،

اس دور آزمائش میں مسلمانوں کا صرف کمی تشخص، دین کی دگوت وسطیع کے مواقع دام کانات اور ملک ومعاشرہ کوسیح راستہ پرلگانے ادر اس کا نکات کے خالق ومالک کی سیح معرفت اور عمادت اور دین سیح کی الحرف آن کے طالات میں اس کی افادیت اور اڑ پذیری ووچند ہوجاتی ہے، اس لئے ''سید احد شہید اکیڈئ' کے ذمہ واروں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ یہ عکمانہ نمخ جو چونگات پر مشتل ہے، است مسلمہ مندیہ کے سامت چیش کیا جائے کہ اس میں موجودہ حالات میں سلمانوں میں میں ہوجودہ حالات میں سلمانوں کے لئے بڑا بیغام ہے اللہ تعالی اس کی افادیت کوعام فرمائے آمین

بلال عبدالحي حتى چبارشنبه ۲۶ رعم م الحرام ۱۳۲۳ ه

ساتویں مدی ہجری (تیرہویں صدی عیسوی) میں تا تاریوں کا ترکستان،

امران وعراق پر حملہ ہے جس نے شہر کے شیر بے جراغ اور تو و دُ خاک بناديئ من اورعالم إسلام كي چوليس بل كرره كي تعين ليكن وه أيك نيم وحشى

قوم کی فوجی بلغار تھی جس کے ساتھ کوئی دعوت ، تہذیب ، فلف، ندہبی نفرت

وتعصب اورجسما في ومعنوى نسل كثى (CULTURAL GENDCIDE) كامتصوبه بإاراده ندقعاء اور ندبى ووكمي متوازى تتبذيب وفلسفد كے حامى

تھے، اس وقت خوش تھیبی ہے وہ الل ول، صاحب روحانیت، دمینا کے مخلص اور صاحب تا شرملغ وداعي موجود متع جن كياثر ومحبت عد يورى

تا تارى قوم (جولا كھوں كى تعداد منتھى) اسلام كے علقه بگوش بى نہيں دين حل كى محافظ وعلمبر دار بن كى.

اوراس نے معتد دوسیع وز ہر دست اسلامی سلطنتیں قائم کیس مشہور مورخ بروفيسر (T.W. ARNOLD) إيِّي كتاب دموت اسلام (PREACHING OF ISLAM) مراكعت ہے:

"لکین اسلام اپنی گذشته شان وشوکت سے خاسسر

رہنمائی کی صلاحیت اور استطاعت تو بڑی چیز ہے کم سے کم اس ملک بندوستان میں ان کی زندگی کانشکس ،جسمانی وجود،عزت وآبرد، مساجد ومدارس ،اورصد يون كاوي على اخاشاور قيتى سرمايي بحى خطر ويس بر كياب-وہ ندصرف دور دراز قصبات اور دیماتوں میں بلکہ بڑے یوے مرکزی شمروں میں بھی جہاں وہ بوی تعداد میں بہتے ہیں، اور

متناز ملاحیتوں ، وہنی انتیاز ات اور مہارتوں کے مالک ہیں ، کچھ حرصہ ے خوف وہراس کی زندگی گز ار رہے ہیں اور کہیں کہیں اس کا نقشہ بعینہ وہ ہوگیا ہے جس کی تصویر قرآن مجید نے اپنے بلیغ ومجزانہ الفاظ میں اس طرح مینی ہے:

> ضَاقَتُ عَلَيْهُمُ ٱلْاَرُصُ بِمَادَحُيَتُ وَصَاقَتُ عَلِيْهِمُ أَنْفُسُهُمُ (سورةُوباَيت١١٨)

موجوده حالات عن مسلمان کیا کریں؟

'' زین ایل ساری وسعتوں کے باوجود ان بر فک مو كل اوران كى جانيس مجى ان يرود بحر مو كنيس." اس صورت حال کی اگر کوئی مثال پیچلی تاریخ میں بل سکتی ہے تووہ

ے چرا تھا اور واعظین اسلام نے انہیں وحثی سبلغول كوجنهون في مسلماتون يركوني ظلم اشما ندركها تها، مسلمان كرليا"!

آج كاصورت عال خاص طور برجن مكون بين مسلمان عدوى

ا قلیت میں ہیں اور ماضی ہیں وہ حکومت دافتد ار کے منصب پر فائز رہ بچکے ہیں، دوسرے اسلامی ممالک ہے مختلف اور زیادہ نازک ہے، یہال ان کی تاریخ (ایک علمی اور سیای سازش کے تحت ) اس طرح مرتب اور پیش کی

حمیٰ ہے کہ د واکثریت میں بغض ونفرت اورانقامی جذبہ پیدا کرتے کی مجر بورصلاحیت رکھتی ہے.

بحر بعض او قات ان ملكول كى سياسى قياد تول يا وقتى چيش آهده سائل میں مسلمانوں کی رہنمائی ونمائندگی کرنے والی تنظیموں اور بهاعتوں نے غیرمعندل جذباتیت، ناعاقبت اعدایش اور نام ونمود حاصل

T.W. ARNOLD, THE PREACHING OF ISLAM (LONDON, 1935, P. 227)

موجوده حالات مين سلمان کميا کرين؟ كرنے كے شوق ميں مكامہ خيرى سے كام لينے كى علطى كى، وبإن مسلمان شديد مذهبي منافرت وتعصب، تهذي وثقافي محاج آراكي (CONFRON TRATION) کاشکارہوئے، پھرتھابِ تعلیم، صحافت (PRESS) اور ابلاغ عامه (PUBLIC MEDIA) کے

ذربعيد مسلمانوں كى آئندہ نسل كواولا تهذيبي وثقافتى ارتداد كا شكار بنانے كا

منصوب بنايا تميا اوراس كاسلسلة شروع موكميا ي

ميه حالات يقيناً صرف ايماني وغرجهي غيرت اور پخته ويني شحور ر کھنے والوں کے لئے بلکہ حالات پر سطی نظرر کھنے والے عام مسلمان کے لئے بھی جو گر دو چیش کے حالات کو و بھیاءاخبارات پڑھتا اور خبریں منتاہے یخت تشویش انگیز ہیں، وہ مجھی ماہوی اور بعض اوقات حالات کے سامنے بهراعداز جوجانے رہمی آمادہ کرتے ہیں.

لکین اس خدائے واحد پرائیان رکھنے والے مسلمان کے لئے جس کے ہاتھ میں اس کارخانۂ عالم کی ڈور ہے آپنے وین کا محافظ ، حق کا عامی،مظلوموں کی مدد کرنے والا ، پایال اور خشہ حال کواٹھانے والا ، اور

سركش ومتنكر كونجا وكعاف والااورجس كى شان بكد الأفسة السخفاق وَالْأَمْرُ ( دَيَهُوسب عُلُوق مِعى اسى كى باورتهم بعى اسى كا جلاا ب ) كوكى انقلاب اورتغیر حال ناممکن تیس راس خدائے واجد کے بارے میں مسلمان شهادت دیناہے کہ:

قُلُ اللَّهُمَّ مُلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءً وَتَنَوْعُ الْمُلَكَ مِمْنُ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُلِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَـدِكَ الْمَحْيُرُ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ هَنِّي قَدِيُرٌ. تُولِيجُ النَّيْسَلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وْتُنخُوجُ الْحَيَّ مِنَّ الْمَيَّتِ وَتُخُوجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيُّ وَتَوُوُّقُ مَنْ تَشَاءُ بِغِيْرِ حِسَابٍ. لِ

'' کبواے خدا (اے) با دشاہی کے ما لک تو جس کو چاہے بادشائ بخشے اور جس سے جاہے بادشائل چین لے اور جس کو جاہے عزت دے اور جے

موجوده حالات شي مسلمان كياكرين؟ عاہے ذلیل کرے ہر طرح کی تھلائی تیرے ای باتھ میں ہے اور تو بیک برین برقاور ہے تو عی رات کوون میں داخل کرتا ہے اور تو بھا ون کورات میں وافل كرتا ب، اوراتو نك ب جان عد جائدار بيدا كرتاب اورتوى جا تدار سے بے جان پيدا كرتا ہے اورتوى جس كوچا يقاب بيشاروز ق بخشاج، ایک ایسے موقع پر جب ایک مفتوح ومغلوب قوم کے عالب آنے اورایک فاتے اور عالب ملک سے بارے میں مغلوب ہونے کی شکوئی امير تحى شيعن كوئى كى جرأت كرسكاتها ،قرآن مجيد بين ساف فرمايا حيا: لِللَّهِ ٱلْاَحْدُ مِنْ قَلِسَلُ وَمِنْ بَعَدُ وَيَوْمَتِهِ يَقُوَحُ الْعُوْمِنُونَ بِنَصَرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يُشَاءً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ. دد بہلے بھی اور چھے بھی خدای کا تھم ہے اور اس روز مومن خوش ہوجا کیں گے خدا کی مددے وہ جسے جا بہا إ (سردَدم آعت) ما توي مدى مي كامّازى مامان ملكت " (بقيا ميكام في بر)

ل مودة الأعمران آعت ١٢٠ ١٨.

روشی میں چندشرا تقاومدایات کوپیش کیا گیاہے۔

(۱) اس وقت دنیا کے تمام مسلمانوں اور خصوصیت کے ساتھ بندوستان کے مسلمانوں کا سب سے پہلافرض اور ضروری کام رجوئ الی دللہ، انا بت، توب واستغفار اور دعا وابتبال (گرید و و اری) ہے، قرآن مجید کی صرح آیت ہے: قرآن مجید کی صرح آیت ہے:

يناً أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواا سُتَعِيْنُوا بِالصَّبَرِوَالصَّلُوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِيُنَ. لِ

"اے ایمان والو! بدو حاصل کرد صبر اور نماز ہے پیٹک اللہ تعالی صبر کرنے والول کے ساتھ ہے"

ايك دومرى آيت من قرايا كيا: أَمَّنُ يُسِجِيسُبُ الْسُعُسُطِيرُ إِذَا دَعَساهُ وَيَكُنِفُ السُّوَءَ

وَيَجْعَلُكُمُ خُلَفَاءَ الأَلْأَرْضِ. ٣

'' بھلا کون بیقرار کی التجا تبول کرتاہے جب وہ

إ مروير والمعتادة على مروكل: أيت

ب مدوريتا ب اوروه عالب اورم بريان بينا

کین ای تبدیلی حال اور ای خطرہ ہے بیخ کے لئے جواب مشاہدہ و تج بہ کی کے بیاج ہوئے مشاہدہ و تجربہ کی شکل میں آگیا ہے کچھ خدائی قانون ، اس کے بیمجے ہوئے آخری مینغمر انسانیت کی تعلیمات اور خوداس کا اسوہ اور سنت اور اس کے تربیت یا فتہ اصحاب کا ملین کا نمونہ قمل ہے.

ييش نظر مقاله مين قرآن وحديث ،سيرت نبوي ادراسوهُ صحابة ك

بتربجيا نحكا)

ایران کے بازنطبی سلطنت روم و معراور شرقی بورپ پر کھٹی ظلہ باتے کے بعد اس کی پسپائی اور فکست اور دوموں کے بلنے کی طرف اشارہ ہے ہے۔ بعث نبوی اور سالا یہ شارو مند الکبری کی عین اس حارید بزرع بیل قرآن نے بیطن کوئی کی کہ روقی نو سال کے اعد مقالب ہوجا کی سکے اور ایسانی ہوا بودیجی مورٹ ایڈورڈ کیب (EDWARD GIBBION) کھٹناہ:

" کور نے ایرانی فتر مات کے مین جاب جی پیشن کوئی کی کہ چھر سال کے اندراندرروی جعندے ودبارہ فتر کے ساتھ بلند ہوں کے، جب بیلاس کوئی کی گئی تی

اس ہے زیادہ بعیداز قیاس کوئی بات نہیں گئی جاسمی تھی کیونکہ پرٹل کے ابتدائی یارہ سال سلطسیت رو یا کی قربی جامی اور فاتمہ کا اعلان کرد ہے تھے''

(DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE)

عاريخ زوال روباج من ٢٠١٣ يمطور مرو ٨١٥

اس سے دعا کرتا ہے اور (کون اس کی) تکلیف دور کرتا ہے اور (کون) تم کو زمین میں (اگلوں کا) جانشین بنایاہے!

ووسری جگه فرمایا گیاہے:

یَاآبُهٔ الَّهِ بَنِنَ الْمَنُوا تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ تُوْبَةٌ فَصُوحًا عَسَى
رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيَآتِكُمْ. (سودہ تحریم، آیت ۸)

"اے ایمان والو! اللہ ک آ کے چی تؤ ہرو جب
کیا کہ تمہارا یوروگار (ای ہے) تمہارے گناہ تم

خود رسول الله علی کا معمولی مبارک تھا کہ ذرا بھی کوئی پریشانی کی بات چیش آئی تو فورانماز کے لئے کھڑے ہوجائے اور وعا میں مشغول ہوجائے.

معرت مذيف رُوايت كرتے إلى: كَانَ وَشُولُ اللَّهِ مَثْلِظَةً إِذَا حَزِيَةَ أَهُوَّ صَلَّى. (ابوداؤه)

رسول الله عَلَيْكَ كو جب كونَى يَرِيكُ فَي الْأَسْ اللهُ آب نمازشردع كروسية"

حضرت ابوالدروالكي روايت ب:

كان النبى عُلَيْتُ إذا كان ليلة ربح شديدة كان مفزعة إلى المستجد حتى تسكن الربيح واذا حدث في السماء حدث من حسوف شمس أو قمر كان مفزعة إلى الصلاة حتى ينجلى. (الطبراني في الكيبر)

''رسول الله على عادت مباركة كى كدجب تيز موادالى رات موتى تو آپ على كى پناه گاه مىجد موتى، آپ على كه و بال اس دقت تك تشريف ر كفته كه مواهم جاتى، اگرآسان مين سورج يا چاند گمن پرتا تو نمازى كى طرف آپ على كار جوع موتا اور آپ على قال وقت تك اس مين مشغول

ریخ که گهن ختم هو جاتا!'

اس بنابراس وقت وعاد مناجات ، تلادت قرآن پاک ، خاص طور پران آیات ادر سورتوں کی تلادت کا اہتمام کیا جانا چاہیئے جن میں امن وامان ادر فتح وقعرت کا مضمون آیا ہے مثلا اللّٰم قدر کیف ...... پاید لف فدر نیسش ..... اور آیت کریمہ کا اللّٰه الّٰا الّٰتُ اللّٰم اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه الله الله الله من المظلِّهِينَ (تیرے واکوئی معبود کیس تو پاک ہے اور چیک می تصور وار ہوں)

(۲) دوسری شرط اور ضروری اور فوری قدم میہ ہے کہ معصلیوں سے نوبی کی معصلیوں سے نوبی کی معصلیوں سے نوبی کی معتقب کی جائے ، حقوق کی اوالی ہواس سلسلہ میں خلیفہ راشد مصرت عمر بن عبد العزیر (ماماھ) کے اس ایک فرمان کا حوالہ دینے پراکتھا کیا جاتا ہے جو انہوں نے اپنی افواج کے ایک قائد کو بھیجا۔

ووتخرير قرمات مين:

''الله کے بندہ امیر المومنین عمر کا بیر ہدایت نامه منصور ابن عالب کے نام جبکہ امیر المومنین نے ان کو ہل حرب سے اور ان اہل صلح سے جو مقابلہ

میں آئیں جنگ کرنے کے لئے بھیجا ہے امیرا مومنین نے ان کو تکم دیا بے کہ ہرصال میں تقویل اختیار کریں ، کیونکہ انٹد کا تقویل بہترین سامان ، موثرترین مذبیرا ورحقیق طاقت ہے، امیر المونین ان کوظم دیتے ہیں کہوہ ابنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے وغمن سے زیادہ اللہ کی معصیت سے ڈریں، کیونکہ گناہ دشمن کی تدبیر ہے بھی زیادہ انسان کے لئے خطرناک ہے، ہم اپنے اثمن سے جنگ کرتے ہیں اور ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ان پر غالب آ جائے ہیں، اگر ہم اور وہ دولوں معصیت میں برابر موجا كين تو ده قوت اور تعدادين جم سے بردھ كر ثابت موں كے ، اپ گناہوں سے زیادہ کسی کی دشنی سے چوکنانہ ہوں، جہاں تک ممکن ہو ا ہے گنا ہوں سے زیادہ کمی چیز کی فکر نہ کریں''

(میرت عربی عبدالعزیز این عبدالعمر ترجه ماخوذا ذرعوت دعر میت حداد ل ۱۹۸٬۵۵۵) (۲) غیر مسلمول کو اسلام سے متعارف کرانے کی کوشش کریں ، اور ایسے کسی موقع کو بھی ہاتھ سے شاجائے دیں ، ہمارے پاس

یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ سلمانوں نے اس ملک میں اس فرض کی اوا میگی میں اور اپنی اس و مدواری کے احساس و شعور میں بڑی کو تا ہی کی ، اس کا نتیجہ ہے ہے کہ یہاں کی اکثریت اسلام کی الن روز مرہ کی خصوصیات ، فٹا نیوں اور اذان و تماز (جوشہوں ، دیہا توں اور محلوں میں فٹی وقیۃ ہوتی ہے ) کے بارے میں بعض اوقات ایسے سوالات کرتے ہیں کہ بجائے ان رہنی آنے کے اپنی کو تا ہی پر رونا آتا جائے۔

وہ ان کے مفہوم و مطلب ہے استے ناواقف ہیں جن کا قیاس میں آ تامشکل ہے، ان کے ملنے میں جیل ایسے تجربے کشرت ہے سفر کرنے والوں اور غیر مسلموں ہے کیل جول رکھنے والوں کو دن رات چیش آ ستے ہیں، لے اس مقعد کے لئے اردو وانگریزی اور ہندی میں اسلام کے تعارف میں جو تناییں کہی گئی ہیں ان سے کا م لیا جا سکتا ہے۔ کے تعارف میں جو تناییں کہی گئی ہیں ان سے کا م لیا جا سکتا ہے۔ کے اس ساتھاس ملک میں جس میں مدیاسال سے

مسلمان رہتے ہے آئے ہیں اور بظاہران کوای ملک میں رہائے بقائے باہم (COXISTENCE)انسائی اورشہری بنیا دول پر انتحاد وتعاون اور

با ہم (COXISTENCE)الساق اور میری بلیادوں پر اسی دو وقعاوی اور انسانی جان اور عزت وآبرو کے تحفظ اور انسان کے احر ام اور اس سے محیت

ا داقم ندایی کمآب "بندوستانی سلمان ایک نظری "ایم کی طرف اشاره کیا سیدادر اس برا عبار جوب دھتوہ

ع شال کی طور پر اعمال می باید " (بزموان منظور تعمال)" بید دستانی مسلمان ایک نظر شی "

(ازراقم) " رحمت و مالم" اور انرسول بوحدت " (الرموان تاسید سلیمان عروی) ایم سیستان ازراقم) ان سب کے بعدی انگریزی تربیح میں " رحمت للعالی " (از واقم) ان سب کے بعدی انگریزی تربیح میں " رحمت للعالی از واقع می انگریزی تربیح میں ان استان میں ان استان المحدد بوری انداز اوری از اوری

موجود ومالات من ملمان كياكرين؟ برخاص لٹر پکراردو، مندی اور اگریزی میں تیار ہو چکا ہے اور اہل شوق کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہوسکتا ہے. ل

(۵) ایک اہم بات ہے کہ مسلمانوں میں (خاص طور

يرجهال مسلمان اقليت من بين اورومان خطرات اوراً زمائش كالمكان ب ) صلح پندی، صبر وقل بلکه ایار وفیاضی کے ساتھ عزم و جمت، صبر وثبات ، شجاعت ودليري كى صفت، داو خدا بين معماعي برداشت كرن اوراس پر الله کے اجر ولواب کی طبع اور جنت اور لقائے رب کا شوق اور شهادت في تبيل الله كفضائل كاستحضار بهي موجود وزعره ربنا جا بين.

اس کے لئے ان کومحلبہ کرام رمنی الله عنبم کے عالات اور واعيان اسلام ككارنامون كامطالداوران كاستنانا جارى ركهنا عاہے، چنوں نے راو خدام بری بری تکیفیں اٹھا کیں اور قربانیاں ویں اور اس کو افصل اعمال اور قرب خدادندی اور حصول جنت کا سب سے بڑاؤرلید سمجھا۔

الدونة " عام المانية على سويكس المهودة العلما وكلمنو عديد ماكل اورمفاج فالل عطة إلى

کی تبلغ اور تلقین ضروری ہے جواس ملک کی قضا کو ستعقل طور پر معتدل اور يرسكون بككه يرداحت اورباع است دركت كاشامن بهاورجس محيخيراس ملك كى (جس ك لئے مخلف غراب اور تبذيبوں كا مركز اور ويس موتا مقدر ہوچکا ہے) ترقی اور تیک نامی الگ رسی اس وامان اورسکون واطمینان کے ساتھ یاتی رہنا بھی مشکل ہے۔

يتحريك" بيام انسانيت" كام دكن سال بمل شروع كى منی اور بندوستان کے تقریباً تمام مرکزی شہروں میں اس کے برے بوے جلے موے اجن میں خاصی تعداد میں غیرسلم دانشور ، فضالا و، سیاسی کارکن اور رہنما بھی شریک ہوئے۔

اس کے تعارف اور اس کی ضرورت کی تحری اور اس کے بیام

الماسلسل كسب سه زياده منيوكماب فود معرسه والارحة الشعليدي بيديود اسلام كا تارف كنام عدد عن جويد بكل موادر عدى والحريزي على السكرة معدو ي يل ادرالمردار اس بے بہت تن بہو چے رہا ہے، جدی ش اسلام ایک ہے سی اور انگریزی ش اسلام این اندو انگریز كنام عدمتها بسيال مكاملاه وهم أتعين كالمترى ترجدكى الريش بهت مقيرة يت بود باب الن كايون كويتنا ويك فيرملسون كوديا واستاك كرهقة تدان كم ماست آسك. (بال) موجوده حالات مين مسلمان كياكرين؟

قبول کرتا ہے اور ان پر لازم ہے کہ اس کو اپنا ایسانی انسانی واسلای نرض سمجھیں جیسا بچوں کی خوراک وغذا ولباس و پوشاک صحت ادر بیاری کے علائ کی ذمیداری کو بچھتے ہیں اور اس کا انتظام کرتے ہیں بلکہ حقیقت میں دین کی ضرورت، عقائد کی تعلیم اور شیخ اسلای عقیدہ کی حفاظت اور تقویت کا کام ان جسمانی وطبی ضرورت کی تکیل اور ان کے انتظام سے بھی زیادہ ضروری ہے اور اس سے فظلت ان انسانی وجسمانی ضروریات کی تکیل مشروری ہے اور اس سے فظلت ان انسانی وجسمانی ضروریات کی تکیل سے فظلت برسے اور اس کے بارے میں بہل انگاری سے کام یادے کے خیل نے دو اس کے بارے میں بہل انگاری سے کام یادہ ح

ال لے کردین تعلیم وتربیت اور سی اسلامی عقائد کا معالم ایک لا فانی وابدی زعرگی (حیات بسعد العوت ) کے انجام اور ایسے برے مائی کے تعلق رکھتا ہے ، اللہ تعالی صاف صاف ابرا داور ما تا ہے :
مثاری کے تعلق رکھتا ہے ، اللہ تعالی صاف صاف ابرا داور ما تا ہے :
مثاری کے تعلق رکھتا ہے ، اللہ تعالی صاف صاف ابرا اور اللہ تعالی کے مار آ اللہ تعالی کے مار کے

"أك ايمان والو! يجاؤان إن آب كواوراي كمر

Vinch for Short

کورور النام" کا منظوم اردو ترجمه" صحصام الاسلام" یک گھروں اور مختوح النام" کا منظوم اردو ترجمه" صحصام الاسلام" یک گھروں اور مجلسوں میں پڑھاجا تا تھا اور اس کا ہزا الریز تا تھا، اب بھی" دکا بات صحابہ " (از حضرت شیخ الحدیث مولاتا تھر اکر باصا حب سیار نبوری " شاہنا سه اسلام" (از حفیظ جا لندھری) اور راقم سطور کی کماب "جب ایمان کی بہار آئی" سے کا م لیا جا سکتا ہے ان کے مجدوں میں، گھروں میں اور مجلسوں میں پڑھے کا رواج والنا جا ہے.

(۲) بری ضروری اور آخری بات بیہ کداس وقت برگھر کے فرمد ارد ل ، بچوں اور آخری بات بیہ کداس وقت برگھر کے فرمد ارد ل ، بچوں اور اپنی آئند و آسل کو دین کی ضروریات سے ، اسلای عقائد، دیٹی فرائفس اور اسلامی اخلاق سے واقف کرانے اور جنیا دی تعلیم وسینے کی فرمد دری خود

لے یہ تن سید مبدالرزان مها حب کائی کی تعلیف ہے، بوتی ہوئی صدی جری کے مقیم بجابہ وصلح حضرت سیدا جرشہید کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ دومرتبہ مطبع مثی اول کشر رتھ تو سے چہپ کرشائع ہو کی مفرورت ہے کہ پھراس کی طباعت واشاعت ہواور دو گھروں اور مجلوں میں پڑھ کرسائی جائے۔ والون كوروزخ كي آكست" اور صحح عديث يل آتاب:

كلكه راع وكلكم مسئول عن رعيعه ك " تم میں سے ہرایک،ایک حاکم اور ژبر دست اور زرِ فرماں لوگوں کے ذمہ دار کی حیثیت رکھتا ہے اور ہرایک ہے اس کی اپنی اس رعیت (زیراثر لوگوں) کے بارے میں سوال کیا جائے گاہ اس لئے گھر گھر، محلّہ مخلّہ، مبحد مجد اور مکتب کمتب اور مدرسید رسه بجون کی ویز تعلیم کا انتظام ہونا جائے اور برعاقل وبالغ مسلمان اورعيال دارآ دي كويه زمەدارى قول كرنى چاھئے''

ل منجع بغاري، كآب الجمعه.